4/2/4-87 Mousem (du (poetry) prize Rs10/2 Pages: 128 OMIN KHAN SHAUQ Address: Ashraf Villa, 11-3-723 on allapalli; Hyderalad some publice: Duther caff) Printed at Aijag printing press, Challa Bazar Hyd 50000 178/ROP

Hec. No. 55

بكرك موسيخ

شعث رى مجموعكر

مومن خال شوق

ACC. 140.

#### كى كى ئىملەخقوق بىچى مصنىف مىفوظ

سپ اشاعت : ۱۹۸۱ و تعب زاد ایک مزار

برا عانت اردؤ اكسيارى الدهرا يردينس ، حسيد راباد

کتابت ۔۔۔۔ محمود کیم سرورق ۔۔۔ محمود علی میں چھتا بازار حیدرآباد طباعت ۔۔۔ اعجاز پر ٹلٹگ پیس چھتا بازار حیدرآباد قیمت ۔۔۔ **دسنس روپے** 

 $\bigcirc$ 

سرمب دید آنده ایرمش اردد اکیری حب رآباد
الیک مجب در آباد می برخیرس اشاه علی بهت فره حب ررآباد ۲
سرمای مجب دید و بارکان حب ررآباد ۲
سنشنل مجب دید و بارکان حب ررآباد ۲
سنشنل مجب دید و بارکان حب ررآباد ۲
سنشنل مجب دید و بارکان حب ررآباد ۲
سیما بهشرس این فر بکس پرموٹرس وینک دیری کرومف کردا جد آباد ۲۵
سیما بهشرس این فر بکس پرموٹرس وینک دیری کرومف کردا جد آباد ۲۵
سیما بهشرس این فر بکس پرموٹرس وینک دیری کرومف کردا جد آباد ۲۵

Ace. No SS

 $\bigcirc$ 

والدِمحترم٬ والده محترمه بھائی عُمرخاں صاحب

اوس

مشریک ِ دندگ کے متام O

.... شاذتمكنة

و ب مصنف

تعبط مدواءاا

تظیں (۷۲)

ترتيب

نئ فكر، نيا لججر

اینی مات . .

تراشیله (۲)

حمد سه

غزلیں (۳۸)

قطعات (۲)

# مَي فِكر، نيا لهجه

كل شوق سے اپنى بھى طاقات ہوئى تقى انظمول بين نى فكر سے

مومن خان شوق کی شاعری کے مطالعہ نے جس وصف سے آشنا کہا وہ ان کی ایک ایک انگاری و اختصار بیندی ہے ۔ شاعری در اسل جا دل کے دانے پرقل مجو انگاری و اختصار بیندی ہے ۔ شاعری در اسل جا نکا مشق ہے ، یہ وہ باریک ممل کا تھال ہے جو انگل شنتری سے صاف نکل آئے۔ توکیا کہنا ۔

سنویق ، متنوع موضوعات کے شاع ہیں بوریٹ الوطی و قصیدہ لب و رضار عمر دورال اور زندگی کی دیکر سچائیاں جو زننی و رضار عمر ندائی در دیکر سچائیاں جو زننی و تک در ان کے کینوس برنقش و نکا ربناتی نظر آت ہیں۔ ان کے لب ولہجہ ہیہ بہندی شاعری کے اثر ات بیشتر اور فارسی رنگ و کا بہنگ کی آمیزش کم نرملتی ہے۔ اس طرح ان کی نظیمی کیت اور دو ہے کی بیاد دلاجاتی ہیں۔ ساخھ جدید نظر سے اس الیب کی ترجمانی بھی کرتی ہیں۔

شوق نے نیزی شاعری بھی کی سے اور مقفی شاعری بھی ، ان کی سیا حت فیکر کا علاق نی بیا ان کی سیا حت فیکر کا علاق ہیں ہیں کہ کا علاق ہیں ہیں گئی ان کھیں سے آنکھ طانے کے قابل بنا دے گی ۔ مشق و مزا واست ، آگہی و تجربہ کا بیر سلسلہ یونہی جادی ہے تو یقن اُ شوق کے قلم سے کوئی یا دگار فن بارہ شیک بڑے کا اور یہ طری بات ہوگی کیونکہ عظم یہ ایک تبسیم بھی کسے ملا ہے

"کُلُّ تر"، "رُت بح برن " " المجھی " " سوال " " برداز " دغیرہ نظیں اپن طرف متوجہ کرلتی ہیں ادر شاعر کی انفرادی فکری ضامت دہی ہیں ۔
شوق کی غرب بلکی تھیکی بحروں کے بادجد اپنے اندر ایک دزن لئے بوکے ہے۔ گو اہمی انھیں نہ وادی کی بہت سی منزلیں طے کرتی ہیں لیسکی ان کے ناخن کی گرہ کشائی کے انداز ہمیں مایوس نہیں کرتے ۔ ذیل کے چند انعر طاحظہ ہوں ہے

برکتابی ہیں زندگی بمری پھول یادوں کے ہیں کتابوں ہیں الکا کی جول یادوں کے ہیں کتابوں ہیں الکا کا جیسے مرتب ہوں سے جھ سے حالات کا جیسے مرتب ہوں شعر میں کھیے دریکھتے چر آپ کی شہرت ہوگا اس خلوتوں کی گرہ کھو لفظ کا قربت کی دادیوں ہیں نہکنے لگے بخوم اصاس خلوتوں کی گرہ کھو لفظ کا ساری دنیا گھو آئکن تھی ایس ساری دنیا ہوں کہ مومن خال شوق کے شعری شعلہ وشینم کی یہ ہولی کھیپ نشاطِ دیدہ وران کے حق میں قبولِ خاطر ہوگی۔

شآذ تمكنت

ریگرشعیهٔ اددو مامعه عثمانیه حسدراها د

۱۱- ارقی ۱۹۸۰

النبی باحث نامرمون خان ، تخلص شو

ادبی گہوارہ کہا جا آہے ۔ یہ کام کرنے کے بعد زری ینیوسی سے مسلک ہوں۔
ساعری کا ذوق تعلیمی نوانے ہی سے رہا۔ اس ذوق کو فروغ دینے ہیں گھرکے
علمی و ادبی ماحول کا اہم حصررہا ہے۔ ہیر سے شفیق بھائی جنا ہے عمر خال عاقبی
کی علمی قابلیت اوران کی ادبی تخریروں نے میرے ذوق تجسس پر مہیز کا کام کیااور
مطالعہ کے ساتھ ساتھ شاعری کے رموز بھی آشکا رہوتے گئے اور تقریباً کیارہ
مال قبل میں نے شاعری کے مدیدان میں بہلا قدم رکھا۔ زندگی کے مخلف نشیب و فرا نہ
اور تلنی و شیری و اقعات ذوق شاعری کو اُجا کہ کرتے گئے۔ میں نے جناب طالب
رزاقی صاحب رمرحم) اور جناب و فاز خلیل صاحب سے بہت کچھ جانا اور سیکھا۔ اِن
موزز اصحاب کی ہمت اِ فرائیوں اور مفید مشتوروں نے میری شاعری میں خود اعتمادی

ی رنگ سازی کی اور میں آگے گرفت اسا۔

پہلے بہل بہل میراکلام مقامی رسائل وحرائد کی نذر بہونا رہا ۔ اس کے بعد مقامی سرطو سے مکل کر ہند وستان کے اکثر و بیشتر رسائل و حرائد کی زینت بننے لگا جیسے تیا دور" "زبان و ا دب" " بانو" " معمع " " کھلونا " " نگام" " فاتون مشرق" تشاعر" " «شیراده " " بنده ابردایش" " " سیاست " رہنا مے دکن " اور فرمت " وغیرہ وغیرہ

میرس آل انڈیا ریڈیو سے کئی مرتبرا بنا کلام بیش کم چیکا ہوں۔ بورین عالہ کے منابات اور اور اساست کو اپنی شاع**ی کا مح**ور بنا ما **سے۔** زیرد

پیں نے عوام کے جذبات اور احساسات کو اپنی شاعری کا محور بنایا ہے۔ زندگی کو روشنی سے نعبہ کرتا ہوں۔ اندھیروں کی دبریائی کا قائل نہیں۔ ویسے میرا تخلص شوق ہے لیکن کئی جگہ موہمتن سے بھی کام لیا ہے۔ "ادب برائے زندگی" میرا ا دبی

اعتقاد ( *ور رقبي ہے*۔

بیں جناب طالب دزاتی (مرحم) کو نذراد معقید تنبیش کرتے ہوئے و عاکو ہوں کہ خدا وند تعالیٰ ان کو بحث الفرد س بیں اہم مقام عطا فر ائے۔ آبین۔ بیں جناب و قار خلیل کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ صاحب موصوف کے مشورے کا والہ کراں قدر آداء «بدلنے موسم» کی اشاعت بی بے حد کار آمد ثابت ہو ہی ۔ ہند و پاک کے نامور شاعر جناب شاذ تمکنت نے میری شاعری بیر موصلہ افزا دائے سے نوازا۔ جناب اخر ضن اسسٹنٹ سکریری آن مرا بیر دلیش ادر و اکبری ناخی ترکم جامع دائے سے سرفراذ فر ایا۔ ہر دومعز زاصحاب کی عنا بیوں براطہ الم

جناب محدمعزالین صدیقی صاحب (سکش آفیسری کے ولی ) بھائی مرحب فال ماحب (سکش آفیسری کے ولی ) بھائی مرحب فال ماحب (سکش آفیسر کی بیونیل کارپولیش ) مناب فی ماحب مناب محدمین الدین صاحب بناب خواج مدین احد صاب اور جناب محدود کی الدین صاحب بین اپنے اشتراک سے ممنون کی اور جناب محدود سلیم (نوش نویس) نے توج اور بینی بیت میں کے لئے سیاس گزار ہوں ۔ جناب محدود سلیم (نوش نویس) نے توج اور بینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے " بدلتے موسل میں کو دوش ترک گابت سے سنواد اجر کا بی کے مدمشکور ہوں۔

آخریں مشریک زندگی کا بے حدممنون ہول کہ انھوں نے اس سلسلے یس پورا پورا تعاون کیا۔

200 Jr

مشرف ولا ۱۱-۳-۲۷ ملے پلی میدا ادارہ ۵۰۰۰۰

ہی رفعت تیری ہی عظمت تیری سی نسبت تیری سی قدرت برورد محاركها تشكارا ہر دو زماںسے ہر دو جہاں سے کوك و مرک*ال*ـ تیری ہی قدر ت پر*ور*دگارا<u>ہ</u>ے آشکار ا ی وزباں سے شرح و بیاں سے تیری ہی قدر سے بروردگارا ہے آشکارا بحسىراور ترسط تیری ہی قدرت بیروردگارا ہے آشکارا



اے رحمتِ عالم ایک نظر برمالِ غرببال ہوجائے یا درد گزر جائے صدسے یا درد کا درماں ہوجائے

ہر سانس سے آئے بوئے وفا، ہربات یں ہواُلفت کا دا اک نشتر یا دِشاہِ رسل بوست رگ حب ال ہوجائے

جب اننک ندامت انجری گے سرکار کرم سرمایش کے توشنودی رب ہوگ ماصل جب نفس بھی انساں ہوجائے

میں نعت نگار شاہ بنوں حسّانی کیارے مجھ کو جہاں سرکار تنا خوال ہوں میں بھی مجھ ربی ہے احسال ہوجامے

یں جا ہوں کہ دنیا کی مشکل ہوجائے جراساں مشکل ہے کے نشویق دو عالم کی مشکل وہ چا ہیں تو اسال ہوجائے

#### ر ارزوئے شوق

فقط حضور کا دیدار اور کیمه بھی نہیں فضائے عطور کے افوار اور نچھ بھی نہیں

غم حیات، نشاطِ حیات بن جامے نگاہِ بطف ہواک بارادر کچھ بھی ہیں

بس ایک بار اِ دهرهی وهشم رحمت ہو صدائے قلب ِ گنهگارادرنجید بھی نہیں

ازل سے آتھوں کو دیدار کی تمناہے عطا ہوطاقت ِ دیداراور کچھ بھی نہیں

تھکا ہوا ہوں محبت کی شاہر اہوں کا درا سا سایۂ دیوار اور کچھ بھی نہیں

یکارتی ہے جسے نام شوق سے ڈنیا خصور کا ہے برستار اور کچھ بھی نہیں

## کیائی

برهو، ورق ورق برهو '' سِسكتي 'أده حلي برني مات كي علامتين سطرسطر لمي منشتر، حرف حرف نقوش مال مهکتی ، میکول جیسی تصولی بسری زندگی خار، فواب ، مام ، عکس عکس ، جام ، نواب ، لب كرن كرن ، كلى كلى ، بدن كے ذائقة كالمس خاک وباد وبرق خوف ، خواہشو*ل کے رنگ* لا مك ماب الك نصل الك واقعير، غزل فسأنه يحرروايتي، نقر وتبصره كه فن ہرانے لوگ جیتھ طے ، ماس نو کبرنو سیح . خدا کا خوف <sup>،</sup> نیکیا*ن ،* عذاب اور بیمر عذاب بھوک، کھیت، مالیاں ماند جيسي روشان لط کیاں بہیلیاں حکایتن مصفی ، تذکرے ورق ورق سبھی برطو

# رف فی کی طرف

زندگی بین البحنین البحنوں بین زندگ کیف، درد ادر اضطراب غم مسلسل عزم عذاب روشنی بیتی زرمی تاریکیوں کے ماہ و سال پھریمی ظلمت قطرہ قطرہ ہمریمی ظلمت قطرہ قطرہ

روسی طامت قطره قطره آئیک مذور آئینه چېره چېره رطاهه کئ

چېره جېره کېشو کئ زاوييځ فکړ د نظریمے مرحلے فنم د بصریے اور فروں ہوتے گئے

اور فرون ہوئے گئے روشنی کی جستجو میں روز و شب برگ اوارہ بینے

گرکپ اوارہ ہیے دشت امکاں کی خلال بیں ہر قدم <u>صلة</u> رہیے

ہر قدم جلتے رہے پھر بھی ہم چلتے رہے

### اعماد

خضر بنائیں کس کو ہم کہ جس دشت بلا بیں ہیں امیر رات ہی رات ہے باں سایہ فکن کوئی مہتاب، مذھکنو مذکوئی اپنا دفیق جیسے خاموش سمنرری طرح تنہا فی

> صبح کے شہر کو چلنا ہے کھن ہے دستہ

اور منزل . . . . . . .

کس مے ہمراہ جلیں

کمہ ڈرا فاصلہ ، فکر و نظر تو سِمطے انتظار اور کہ تدموں یہ بھروسہ ہے ہمیں خود بنیں خضر ، چلیں جانب دل

ور بین سر پی می میکایش کاب نارما دشت بین مرکایش گاب

### من ادرش

اسے کیوں رو کتے ہو کوئی چیپ چاپ گھر کو جارہا ہے تمنّا کی چنّا کو آگ دے کر ادھر دہجھو، خرا ہے ہیں وہاں کیے بھول شاید جل رہے ہیں اُجالا کیکیا تا کانپتا، مدھم اُجالا یقین صبح کی روشن علامت ہے **ن سعور** 

رر مر المرائح در المرائح المرائع المر

کمحمر !!! ساعتِ دلدار بھی ہے شعلہ رضار بھی ہیے آب و خاک و باد بھی ہے تم اکیسے

ہ ہیں۔ سوچتے کموں میں جکڑے کس کئے تنہا کمڑے ہو زندگی اور وقت کے ہمراہ

جيينه كأ جلن مسيكهو

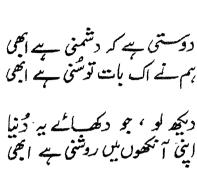

ذکریر اس کے لوگ ہنتے ہیں آپ کی اس سے دوستی ہے ابھی

آپ سے اور کیا چھیانا ہے عشق کرتے ہیں تشنگی ہے انھی

الگلیاں کبول اُٹھیں زمانے کی اُٹھی اس منوخ سے آھی

ا بھ اس سوں سے ق ہے اب دوستوں میں ہے اب دوستوں میں ہے شوق بھی اپنے سے آبی اس سے کیوں جھٹی ہے ابھی



ہوسموں کے بدل گئے آرا ب شہرو صحرا بیں کو سی جلتی ہے

جلتی آنکھوں میں روشنی مہیک زندگی گرد گرد اُٹرتی ہے

لوگ اس طور بھی تو زندہ ہیں سانس رکتی ہیے

شعر کہتے ہوئے خیالوں ہیں شوق اکس ارزؤ مجلتی ہے

ا پنی دحرتی پرجہاں ایسا بسا آدمیّت مسکرائے پیادکی کو ٹیل لگا

وادئ سنسان میں آواز دے فود بلط کر آئے گئ تعیسری صدا

وه اگرست دان نہیں، فرحان نہیں اس طرح جینے سے اخسیر فائدہ

نصلِ کل آنے کو آئی اور گئی دور سے میں دیکھت ہی رہ گیا

ایک کھے کی مشرت کے املی گردشش مالات نے رسواکیا

شوق سرر ردال ہے جس کے واسطے چھی کی اسطے جھیں گیا ہے وہ کھال کھے تو بنتا

شاعر ہوں جبھی توحب ل رہا ہوں زخموں کا الوٹ سے لمسلہ ہوں

ہر ایک خفا خفا ہے مجھرسے مالات کا جیسے مرشیہ ہوں

سورج کو چھپا کے مجھ کو دیکھو تنویر کا ایک سلسلہ ہوں

آئیسنہ تو جھوٹ بولتا ہوں دیکھو مجھے کستنا نوش ادا ہوں

سمتوں کے حصار میں نہ ڈھونڈو لمح۔ ہوں مگر گریزیا ہوں

ہونٹوں نے بھی کھی چھوا تھا بیں شوق اُسی کی اِک صدا ہوں

## وصدكا ايك منظر

ایک کلی
نوست گفته کلی
صحن گلسشن میں اٹھلاری تھی کہ
صحن گلسشن میں اٹھلاری تھی کہ
صبانے گجر دم جگایا آسے:
اور معصوم ا
نورس ، سٹ گفته کلی
جیول بننے کا ارمان دل میں لئے
چیول بننے کا ارمان دل میں لئے
چیول بننے کا ارمان دل میں لئے
دیکھتے دیکھتے ۔۔۔۔
دیکھتے دیکھتے ۔۔۔۔
مسکماتے لبوں پرخزاں چھاگئ

لاکھ نوسشبؤنے اس کو جگایا مگر

وہ کلی ایک تبتعلی کے ہمراہ اُڑتی طِلی

دور صحن بیمن سے بہت دور آکاسٹس کی سرحدوں سے آوھر

صحن حمن دُهند کا ایک منظر رنگا

## عإوت

یہ جوتم گیھا میں بیٹھے پتھرکی مورت کی طرح ونبائسے دؤر

زنڈگی سے پے خبر عمادت ہیں محور سنتے ہو

اور بيهجفته ببوكه تم نے سب کچھ پالیا:

مكرتهم بدكيت بي چيوڙ کر گيما کو تمم إدهرنه ؤ

اس بے رقم ظالم دنیا ہیں جھاستی ، تبیتی زندگی کے مرحلول كوتيفيل كمه عمادت كرو توهم جاتيس

۲۴



غم کے سامیے و براعی

بیت<u>ے قصّتے</u> تہمائ کی چو کھٹ پر جب جب یا د ۳ مے ہیں

ت*نب* تب کیموے ساتھی دل کے زخم یہ شعلر بن کر

اور نجھے جھلسا عے ہیں

ره مر ترطیا طرمه بین

## منخليق

نشنگی جام برجام بیتی رہی اور دھنک سیج برموم بنتی رہی شام ننہا ہوئی ، روشنی مہردگئ بے کباسی کی لڏت مزہ دیے گئ قطرہ قطرہ لکیے ہیں آتر تی گئیں فاصلوں کی شعاع ،کمس کی قرمبیں فاصلوں کی شعاع ،کمس کی قرمبیں

ىنېرىشفق ، يىپاركى جاندنى

اورگولاتیاں ، میمکی مہکی بونی

روشنی کی بشارت کامظهر بنیں اِک نیا مرحلہ سلسلہ شوق کا ،حشن تخلیق کی صبح کا واسطہ

## نقش ورنگ

ن**قت**س روشن <u>تقم</u> یہ تعبیر ہو آگئی ایس کے سایر ساید کسی آسیب کی مابنند حیایت ایک اک چرے کا شنہ نوح ری ہے بڑھ کر نور د ظلمت کی کتا کش سے خو معنیٰ نکلیں بان، وي تشهر طلسات كالمفهوم بني رنگ نکھرے تويقيں سے محفے چرو مل جائے نقش روشن برون سورا ہوما سے



میں د فتر سے چلا تھا گھر کی جانب ہے۔ رہنہ میں

سر مان جب رائنے ہیں محمد خب الول نے مجھے روکا

خیال آیا خریدون گا نیا بیکلس، نئی سالای پر اننے میں مجھے" نسرین" کی جیٹھی یاد آئی جس میں لکھا تھا کہ مکتب کی تما ہیں ، کا پیاں ، اسکول یونی قارم

ائے وقت کے آڈ<sup>ی</sup>

میں جبرال سوخیابی مه گیا اب کے اُکر گھر تکا کما ہیں ، لانڈری و الے کا بل ا ور لائنط کا صرفه .... نه جلت اوركياكما ين گھر كير كھطوا ہوں یں ہر و عدے یہ فائم ہوں مجھے آواز دو اندرمبلالو ذرا ألحمن سے جان چھوٹے

## رُت بو بدلی تو

رمت جو بدلی تو یا دون نے اُلھے اوما رات بھر اور تنہاسی لگنے لگی ایک ای کرے برچیالیں دل سے قریں صبه طرسنے ی فاطر میبولا بنین: اور منتی کئیں ہم نے موسم کے میر نوچ ڈالے تو تھے ، مولنيلين بهرام كين، بات بهر آگئے اور پھر ہم سے الوں میں مار کے گئے زندگی: اک تماست سهی دوستو! ہم تو واقف تھے بھر کبول سنائے گئے كوفئ بتلاميه اصل حقيقت به كيا! ٩ عِالْمَ فَى تُوحِ لِينِ مُ جَالِمَ فِي طِالْمِن كِيا !!

0

ذکر دلداری مبانا مذ لکھا ہے ہمنے لوگ کہتے ہیں کہ افسا مذ لکھا سے ہمنے

جس کی دیوانگی عشق سے سے مہلے صرف اس شخص کو فرزانہ تکھاہے ہم نے

آپ جلاسے نئے صبح تمنا کے لئے جذبہ شوق کو بیروانہ نکھا ہے ہمنے

سب خرد مند نفع ،افسون نظرتها! كبا تها شهر والول كو تبى دبواله كهاسم من

تم نے جن آ تکھول یں دیکھی ہے تھکن صابوں کی بور سے آل آ تکھول کو بیماند لکھا سے ہم نے

صبح اقرار توجیکی ہے بعید شوق المگر جلتی ساتوں کا بھی اضامہ مکھاہے ہم نے ()

بزم میں ہم رہے اِک کمی کی طسرح روستنی تھی مگر تنسیر گی کی طسرح

تیرے مرخسار تھے چاندنی کی طسرح خامشی بولتی تعنی کلی کی طسرح

پھۇل میں ٔ چاند میں ٔ جام میں زخسم میں روز ملقے ہیں ہم آجنسبی کی طب رح

اور پھر ہم نے اس کو لگایا گئے "موت ہم سے مِل زندگ کی طـرح"

يول پس آئينه ايك جيب شره رالا! ايك غنچ ركول نغمگي كاطسرا

یاد اس کی دہیے پاؤں گزری تھی شوق میں کہ انحب ن تھا اک گل کی طرع آ دمی بیوں کر سلگت بیوں بیں روز مرتا ہوں کہ زندہ بیوں بیں

 $\bigcirc$ 

رات کے ساتھ بدلنے والوا ہر ننی صبح پہتنہا ہوں میں

اتف قات زمارنه کھیے !! تمجی گلزار تف 'صحرا ہوں میں

محمد کو بتھسر سے مقارو لوگوا غوط جاؤں گا کہ سشیشہوں ہیں

شوق یوں روندکے جانا کیسا آپ کی فکھ کا رکستہ ہوں میں

مجھ کو مصروف کرکے خوالوں بیں پھول بن سر رہے کا بوں بیں

نظر آتی ہے اُن لبول کی ہنسی مسلماتے ہوئے گلابول بیں

چیتم مشتاق!الیسی بھی ضد کیا وہ چھیئے ہیں کئی حجب بوں میں

اک حقیقت کی اک رزو توبر! زندگی کٹ گئی سے ابوں میں

یہ کِت بیں ہیں زندگ میری چھول یادوں کے ہیں کِتابوں میں

کر دہا ہے تاش شوق تہیں جام وس اغرکے ماہتابوں یں به لا



جیون سپنوں کی اک بستی دھوپ مجھی تو تہمی یہ چھایا اس کے روپ انوپ شعلہ ہشبنم، بھول، انگارے اور نصیب اپنے اپنے

فٹ پاتھوں پر کائٹ کے کر روپ دکھائیے ،من کمھلامے کوٹھی اور دیلی اوپر راج کرنے ، بہروپ د کھائے

سینے توسینے ہوئے ہیں سینے کب اپنے ہوتے ہیں من کے تاریہ مومن خال بھی

من کے تاریب مومن خال بھی اکتارے پریسی سناعی



اس سے پوچھول میں شاعر' بسراگی تيرا سسرايا لتحقنا حابهون ژک جا اک کل

دنیا طرے۔ صحب راصحب را فوشبو مهكے

شعر و ادب افسار ، رّماعی ننسيداجيس تیرے رو **ب** 

میراکسا ہے سب تیراسے

ان کا سیسرایا كيس لكفول

رُخ میت بی حال سنشرا بي خمشن معطسر

يُحُولُ كَى خُوالَى سبرو خرامان وه متوالی \_\_ کادی کسیاری

وه تھسلواری بحوزاً بن محر کھوم رہی۔سے كليون كاكسس جوم رہی ہے اب کے ملے تو

### ربرباكي صحرا مين

مر کا گئی بھی بے نور فضامیں تم نے جھؤ مراہ سرایا تھا! حدن کر حلتہ سے گئر میں

جیون کے جلتے ساکر میں تم نے انحیل مرکایا تھا!

ئم میرے سینوں کی رای م*ن من رین روپ سبو*انی کومل ، کلیول جیسی جوانی!

نون بسی*ون بینی بورت* پیساد کی باتیں امرت باتی مدر

کتنی باتین یاد آتی ہیں تہب نئ کو مہکاتی ہیں چئیب چیئپ کردہ آینا رمکنا خط لکھنا اور گم صم رہنا مہتابی راتوں میں اکتشہ

یا دوں میں تاروں کو سکت

ملد اسنع کا وعدہ کرکے تم جر يكيم دليس كئ بو پورپ میں ورشا بھی برسی م بن ليكن اپني دهرتي تسوني تغوني بتحسيداسي سيسي ہم ہو او ساون ائے صحرا میں بریالی لائے یھول کھلیں محونرے منطلائیں

یبار کے نغے مِل کر گائیں!

٣٨

بريم بُحارن

بھُور اندھیرا بھواسیے سسکھیاں

مر مساملہ کی ہے۔ ہواہیے سکھیاں آئے یہ وعدہ کر تے ساجن

ائے نہ وعدہ کر کے ساجن دلیکھوری سکھیاں بھی بھی تو لوٹ چلے ہیں

۔ بھی جی کو لوگ چکے ہیں دن کا ۔۔۔ نیبا ٔ جلنا س*ورج* 

دور کہیں بدلی میں چھیپ ساگیاہیے کارن کیاہیے

کارن کیا ہے آئے مذ ساجن وید دی س

وعدہ کرکے \_\_\_

چندا بھی اب ہڑواہیے روشن رجالمل جعلمل كرتة تاري بيرمن تميرا كحويا كحوما

بین لگے ہیں ہر آسٹ یہ

قدم قدم میں چونک سی جاؤں

جانے کب آبیں گئے ساجن

جن کی میں ہوں پریم یجارن

تحرمے دوارے

ہر آہٹ یہ

مرح ہے دھڑکن

# رنگ رنگ سنسار

رنگول کی تیھلولند سے سجنی رنگ بناسسنبار نيلا، بيبيلا، اودا ، لال ر منحون کا دربار م*اگ گیا س*نسار ہولی کا تہوار ان رنگول کو رنگ سنجھو مبلے اِن سے سبتی نستی ، نگری نگری اور دوار بُ جَبَتَی ، اخلاص ، محبّت ، امن ، مسرت ، بیار ر نگون کی چھلوار سے مرکا اب کے برس کلزار \_\_\_\_ اب کے بیس گزار

### ساوك آبا

بر کھے آئ سے ون آیا نوسم نیا سندلیل اولایا

بحب کی کولئی ، بادل گرجے بھول کھلے اور غنچے مہلے

ندی نالے شور میاتے بچے نوش نوئش گیت سناتے

نسرس اورست این بمی شادال اَبِّهِ ، افتی ، آیی ، فرحال

آنگن آنگن، دیپ جلے ہیں پنگسٹ پنگسٹ بھول کھلے ہیں حنگل میں منگل کا سمال سے

جفکل میں منگل کا سماں ہے ایبا موسم اور کہاں سے

# یادول کی ڈور

کٹ ہویکن گئے ساجن أفنس كي فائيلول مين ألجه ده عجى سوح رسب بين بينيم سبخي گرمان الجعي الحقي ما دون بس کھو جاتی ہوگی اا بگيا پيس کلياب چن مي کر بار بروتی ہوگی . دھیان کی دور آلجھ جائے تو من آنس س أود وال گھر لمي کب لگاہے، تمیا لگاہے

# گُلُ ثر

کھلے ہیں چھول کتے ہی تمناؤں کا وادی ہیں تمہارے قراب کی خوشبو صباکے دوش پرصحن جین ہیں جب مجلتی ہے میں آ تکھیں بند کر لیتا ہوں میں آ تکھیں بند کر لیتا ہوں کھوجاتا ہوں اگلی خوبصورت سی طاقا قول کے گلش میں یہ جُری اور چہا ، موتیا ، نرگس تہمادی طرح بھینے کی یہاں پر نقل کرتے ہیں انہوں انہوں کی خوشبوا تم اک ایسا گئی تر ہو مرے اصاس کی خوشبوا تم اک ایسا گئی تر ہو مہاک سے جس کی روشن ہے مرے فن کا صنم خانہ مہاک سے جس کی روشن ہے مرے فن کا صنم خانہ

شعلهٔ شعله شبنم شبنم مهکا، مهکا موسم بوسم

پیار محبت نظم گلشن په نجی مبهرسم وه بخی بهرسم

رنج و الم اور درد تراپ جيون جيس ، ماتم ماتم .

باتیں اُن کی یاد اُستے ہی پکیس بھساری مُرِنم بُرِمُ

شام غم کے آتے آتے ان کی زُلفیں بہم برہم

اُن کی مُرقبت ، ابنی محبّت شوق زیادہ اور تمجمی کم ۳۵ جب آئے برہا کی رات یاد آئ بھولی سی بات جیون کیا ہے اک بازی ہے جیبت کبھی تو کبھی ہے مات

ایک فدا کا روپ ہیں سب بدلی برلی سی سے ذات

بہلی سی راہیں سے د ن برلے، بدلے سے اوقات

کر به جروسیا اورون بر رو به جامئے تنب ری مات

کون نہیں ہے گھے میں تو دیواروں سے کرلے بات

شوق ، سائل کیسے حل ہوں ہاتھوں پر گر سکھتے ہائے (\*\*)

جرم کیا جیب زہے سزا کیاہے تم ہی بہت لاؤ ماجرا کیاہے

اور لوگوں نے بھی کیا ہے ہی آپ کے واسطے بحپ کیا ہے

بے سبب روشفے کا کیا مطلب اینسپراس نے تہیں ایکھا کیا ہے

اس کامفہوم بھی سمجھ لیے ا رات کے شہر بین دعا کیا ہے

سب نے غالب صدی ہیں دیکھائے جشن کیا ،حبشن کی عطا کیا ہے

شوق صاحب بتایئے سب کو شاعری سے تمہیں ملا کپ ہے ٥

سند آ بحیب اب کھولو بابا! دیجھو کرنس ، بولو بابا!

جبرے بات نہیں کر سکتے ذل سے دل کو طولو بابا!

من میں محکمہ کو با<u>لتے کبوں رہو</u> رونا ہوتو رولو بابا!

کبیٹ کڑواہٹ سے دل کی پریم کی بمصری گھولو بایا!

چین نه پائے جھوٹا مبک میں بات نه مجھوٹی بولو بابا!

ساری رات تو جاگتے کائی تھوڑی دہر تو سولو بابا!

شوّق زباں پر قابو رکھو بات کو پہلے تولو بابا!



وہ محمد گفتگوسما عطر ہے جب بات بن جائے نشاط آرزو کہلائے اور دنیا کو مہمائے مسائل کتنے بیجیب ہ سہی حل ہو بھی جانے ہیں ادھرایسا ہوا:

ادھر ایسا ہوا: بہتے ہوئے آنسو تھے، چہروں پہ جیسے تازگی آئی طنا بیں کھنے گیس غم کے اندھیرے بیں کرن جیسکی سحری منزلیں سورج کو ہاتھوں میں لئے تکلیں

# من الله الله

ڪريه آپ کا اپ نے جو ہمیں دی ہیں خوستشال ، نعے مرحلے ألجحنين ادرن راست يعرنيخ رال پي تھیک ہے وه جو بوتاب قسمت كالحقابوا آپ يا بي نزيابي ہوتا دہی ہے جو تقت دیر ہے اس نيخ سال بين ا از مانشش کی میزان پر **نولناس ب** تتناكو القديركو اور تدبيركو جست ہوگی کسی ایک کی

# ياد جانان دراستعمال مجھے

دل کی تسکین ، آنکھوں کی ٹھنڈک حِلتی تنهائیوں میں مہک گھر کے ایکن میں جو ٹی کی سیال ىيارى ماندنى \_\_\_\_ نمنتر قیصن ، مغرب کی نوشبو جييء قوس قزح أسمال بير رنگ کتنے ہی یا دہ رہے ہیں اک تری یاد کیا آرسی ہے جب سے تم گھر نہیں ہو گھری دہلسی نرسونی بڑی ہے كس كوش بي سيح بهارال

غم کی پیاس مذبحگینے پائے غمر کا سورج چڑھتا جائے ور دکی ا زھی بڑھتی جائے والأوالي خشك برببنه روغي روعی گربه کمال. اً مُن الله عمولوں کی رنگت مرحمانی سی کلیاں دکی دکی سی سانسیں نجھے بھھے سے جسرے سب ی نظریں وصورڈ ری ہیں صبیح بہارال کیں گوشے میں خوابدہ ہے



نئ کونیل جونکی ہے خدا رتھے، بھلی لگتی ہے برگ و بار لے آئے دُعا ڈل کا تو یہ موسم نہیں ہے فقط احساس رہ رہ کر آفق زارتخیل ہرا بھرتا ہے

بهارون میں نشمین عبل گیا تو نئی کونسیال کا کیا ہوگا!

تمنا کے گلستاں ہیں

or

### يرواز

اور المراب المر

### أتعاقب

میربے پیچھے یا دوں کا روستن تاج محل جگمگارہاہہے اور سامنے ڈور بہت دور تک محو رقص ہیں جانی پہچانی پرجیب میں دیھی بھانی جھلملاہٹیں ، شکیدہ آوازیں ایسے میں سوچا ہوں کرھر جاؤں ،کس کو اپناؤں

#### ملاقات

خاموش سی ره گزر بید. اچانک ----ان سے یوں ملاقات ہوئی حد

حاندنی راست میں

میں ہے۔ ہم جن کے بھول سے ساتھی مل گئے ہوں ویرانے بی بھول سے کھل گئے ہوں

#### فطعه

تمدّن کا زبان کا پاسباں ہے ملاہب کا یہ گنج شانگاں ہے رشی، بدھ، رم، کچھمی، کرش، نواجہ مراہندوستاں جنت نشاں ہے

#### قطعه

جونور بخش رات کو ہوں ماہتاب کی طرح ضیار نواز دن میں بھی ہوں آفتاب کی طرح

ييت رح زندگى بھى ہے بيانِ زندگى بھى ہے

تمہارے سامنے ہوں میں کھلی کتاب کی طرح

#### قطعات

نُور ہی نُور ہے مبدھر دیکھو جلوہ طور دیکھو جلوہ طور ہے جبدھر دیکھو سے مبدھر دیکھو سے میں جدیدہ کا ت

قوم مسرِّور ہے حبد مرد پھو (

برسمت حقیقت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں کانٹوں پر بھی بھولوں کی قبا دیکھ رہا ہوں ہرشخص کے چہرے پر مسرت رقصاں

سیان کو یوں حبلوہ نما دیکھ رہا ہوں

### قطعات

ہم ہیں مجبور اپنی فطرت سے تم ہو مجبور اپنی عادت سے بات البھی ہوئی صبحتی نہیں کام بنتے نہیں عداوت سے

دیکھئے بھولوں کو کا نٹوں میں بسر کرتے ہیں اور انساں ہیں کہ آپس ہی ہیں لڑ مرتے ہیں یہ ہوسس کار ہیں توسیع ببندی کے شکار جنگ بھی کرتے ہیں اور صلح سے بھی ڈرتے ہیں

### م الم في في ف

نے فیشن میں اُلھے جارہے ہیں اسمتی حب رہی ہے دندگائی برائ ریت کو اپنا رہے ہیں نے فیشن میں اُلھے جارہے ہیں نہ جانے اس سے ہم کیا پارہے ہیں دلوں میں ارزو سند لن ترانی نے فیشن میں اُلھے جارہے ہیں سے ترانی سے درگانی سے درگانی سے درگانی

(ترائيك)

### د مُقوال ، د مُقوال

مالات ہیں دھوال دھوا ل
کس کس کا ہم رگلہ کہ یں
پرشخص غم کی دہستا ل
مالات ہیں دھوال دھوال
احساسی زندگی کیسال
کس کس سے ہم وفا محریں
حالات ہیں دھوال دھوال
کس کس کا ہم گلہ کمریں



صبح کی سمت چلے ہیں یارو اب تو حالات نئے ہیں یارو

فن کی توقب یہ اِنداؤ جناب پھول ہر سکام بیکھلے ہیں یا رو

عظمت غم پر نہ حرف آئے کھی مسکراتے ہی رہے ہیں یادو

مسکرالے ہی رہے ہیں یارو اک ذرا دِل کی کہانی سنولو اس کے ابواب سنے ہیں یارو

اور کس کس سے نصاؤ کے کھو! دوست دستن تو نگے ہیں بارو

اک درا ہیار کے افعانے پر شوق بے دجہ جلے ہیں یارو عاشقی موجب سنزا بھی نہیں مرحلہ بہ مگر نیا بھی تہیں

 $\bigcirc$ 

بھے ہر بات بر دُعا بنی تھیں آئنی با بیں ہیں اور دُعا جمعی نہیں

آب سب لوگ جانتے ہیں اُسے وہ کوئی اور دوسرا بھی نہیں

اس سے ملتے ہوئے جھبکت ہوں یوں بظامر نو فاصلہ بھی نہیں

شوق کا نام جب بیا ہم نے مسکرا کہ کہا نب بھی نہیں 0

کچھ لوگوں کو یہ دور جو قسمت سے بال ہے یوں گئا ہے حالات کی کیا فوب سزا ہے اس راز کا ابلاغ زرا کم ہی ہواہے!! جآمی کا سخن آج نیا شعب بنا ہے

اس شخص کا اک نام ہوا کرتا تھا ہملے جو اپنے ہی حالات کے صحرابیں کھڑا ہے بے نام حب زیروں بیں ظفر موج بنے بیں کیا لوگ ہیں، آمنت یہ یہ کیا وقت بٹرا ہے

آیی۔ ایام ہر وہ گرد جمی ہے!! چہرہ یہ ہراک شخص کے اک چرہ لگاہے

کل شوق سے اپنی بھی طاقات ہوئی تھی! تظموں بین نئی فکر سے الہجہ تھی حسالے

# إبلاغ

مواب کے بستر پیہ جب کروٹ بدل کر سوجاتے ہیں نیند آتی نہیں بیند آتی نہیں پھول گفتن میں بھی کاشن میں بھی باہے محانثوں سے الجھ جاتیں یہ ممکن سے مگر سے

ایسی ہی اک کیفی**ت ک**ا نام ہیے ۔ ذہن کی الجھن<sup>،</sup> فراست کا شعو

### شے ماحول میں

نئے رشنتے ، نئے بندھن ، نیاگھر ادر نئے طالات سے بھر سابقہ ہے یہی کچھراب سے پہلے بھی ہوا ہے ازل سے تا ابد ہو تا رہے گا: ذرا ماحول سے رہشتہ بنانے بیں خرد اُلجھے تو اُلجھی،

کو آنجین رفتہ رفتہ خورشلجہ جائے گی ، تم عمکیں مذہونا بہار آئے گی غینے سکرائیں گئے تمنیٰ کے دریجے کھول دو تازہ ہوا آئے نیئے ماحول ہیں ارساس کا شعلہ تو روسشن ہو

### رفكر و فن

د طلمنیں ؛ احساسس ؛ فکروفن کمے مگنو آرزؤُک کے سوپرسے ،غم کے افسانے سانس لینے نیم روشش اور بچھے چیرے مرید حذیات بیری شاعری ، میرا آنانه بن : ماحول كى المجھن سيے مبلحقا ہما ہوں خون دل جلاکر مصلحت بكاس سراب أساجر يرسعين محمال کی گھی اندھیری رات بیں مشبع يقين لے كر مسخن کے جاند جیکا تا ہوں فن کے گیت گانا ہوں

# ياد كاجھونكا

تخب میں بارک میں كلحويا كھويا گھوم رہا تھا مانی بیوان سی آداز بلارسي تقى اپنى جانب "أية! إده أية ، يهال يلط " قدم قدم آداز کی جانب يرطيفنا ربأيس لیکن \_ یارک کے ہرگھنٹے ہیں كوئي نبيس تها: مضائد أسنى يادكا جيؤنكا رقصال تحا

جاندني راسيحي



بہائی دھرتی جیس جی ہے سارا یانی پھر بھی یہ پیاشی گئتی ہے: دش نہ گھونو ، کچھ تو بولو کے دھرتی پر کسنے والو! قریہ قرید ، شہروں شہروں کیسی ہاہاکا رمجی ہے

قریہ قریبہ ، شہروں شہروں کیسی ہا ہاکا رنجی ہے اِس دھرتی پر بسنے والے '

گورے ، کا لیے ، بھو کے ، پیاسے محنت کمٹل ، مزدور ، کسان بریست کمٹل ، مزدور ، کسان

مخنت کس ، مزدور، کسان رکشے والے ، شھیلے والے اور دفتر کے بالولوگ سب بھو کے ہیں ، سب پیاسے ہیں لمے کمل دانا ، لما ان داتا

ياني، ياني ، ياني

# ایک ایکٹ کا ناٹک

### جَب صبح كالأنجل وصلك

لفظوں سے مفہوم نکالو معنیٰ کے آئیٹ نہ فانے بِي بِي إِن ا م چي کيول بو ؟ خلیق کی انجین خلیق کی انجین پهلوپيلوگرم سسخن بهو نغمه گونجے: یا بھرکوئی شوری انتھے دحظ کن حاکے يھۇل كھلىس، كلمان مسكايىش یہ سب ، تب ہی ممکن ہے صصبح كالأنجل طيطك

#### سوال

ول کے پنجرے میں قید اکسانھی کھوما کھوما 'اداسس ' ژولیدہ مجھے سے اکثر سوال کرتا ہے: تم مرے دوست ہوتو بتلاڈ ا کے حالات مبجد کیوں بن*پ* ہ زندگی تهمیت وفاکیوں نہیے ہ دؤر يكسس وتفوال وتفوال كماسيه إ يكن بهى قسيدى بهول التم يمبى قعيدى بهو «کیا امیری ہے کیا رہائی کے " کوئی محرسے سوال کرتاہیے

) (

صبح کا آفتاب بانقول میں زندگی کی کتاب بانقول میں

کھ لکسے ریں ہیں نیم روشن سی وہ حقیقت کہ خواب ہاتھوں میں

ہائے کیسا زمانہ سمیا ہے! شیخ صاحب! شراب ہاتھوں میں

کاش ہم اس سے باخب رہوتے سب عذاب و تواب ہاتھوں بیں

آج کی سٹ عری کی ریکھا بین دیکھنے تو جناب ہا تقوں بیں

ویلیے جروں یہ ہے تھکن موتمن روشنی کا حساب ہا تھوں بیں 0

کوئی بنلائے کو اُس برم بین کمیا کب بنہ ہوا آپ کہتے ہیں تو چھر ٹھیک ہے وہیا منہوا

عشق کا روگ نگا بیٹھے ہیں اللہ رکھے حصن کا چاہنے والا کھی انجیا بنہوا

خیربین گزری که الزام نه آیا هم پیم وه جواک واقعه مشهور تخصاستنجا نه بوا

ت وصحرا بین جوہد ربط می جانتے ہیں آپ کا م کیا ہے اگر خود ید مجروسہ نہ ہوا

دھوب ہی دھوپ جدھر جائے منزل منزل شوق می راہ بیں محل کوئی سایہ نہ ہوا



 $\bigcirc$ 

اک درا سنبردل مہک جائے تم یہ سب کچھ زنشار ہمنے کیا انگلیاں ہر طرف سے ہم یہ آٹھیں جب جنوں احست یار ہمنے کیا

فن کی خاطر نیا ابو دے کر فکر کو شعب بار ہمنے کیا

شوق بنس بنس کے مرمصیبت پر سے کرد پروردگار ہم نے کیا 0

یادی شیدی امرت رسس

دل کی وسیا پیاسی ہے اہرِ تمت کھی کے برس

بہر سے میں سے بیت ا غنچہ غنج ہر کھسل اُتھا فصل ہے ابھی اب کے برس

میں ہے۔ ایک اب کے بر ن دنیا میں ایس بیسار کہاں ، ہر جانب ہیں اہلِ ہوسس

دہ بھی ہیں مجبور وہاں!! تم بھی منٹونق بہاں ہے بس

### فن کی توشیو

ہونٹ تحقوں اور کا بوں أمنحين المحقول اورمطا دول يرسب مجد سے ہو پڑسکے گا جهره جيره لكفته ربينا مبرافن، تبري شخصت جب تمبى ميقولَ حلاكِلتُفن بس یں نے ایساکچھ سوچا ہے اب وبساسية : صحراصی احبینی بهاران انجل انجل حسن غز الان بهونیط ، آبھیں اور گیبیو ، جہرہ غزلین، دوسه، گیت نغمه ارتك وهذك پنگھعے پنگھٹ سکیاری کیاری تمحنت اور محبت نوست بو اب میں اینا فن انحقوں کُھا المحمد المحدول

کھڑکیاں کھول دو 'آنے دو ہوا ورن کمرے کی گھٹن ذہن کوجسم سے تنہا کرکے جنس کے دشت ہیں جھلسائے گ مربغ بسمل کی طرح روح ترط پ جائے گی

در و ہام چیپ سستاٹا ، نمانمو ں تنہائ یے قرادی اور الجھن

ں بکیری تکھری أثبتول تبركر د

لة لمسلم ي مروط قرار آ<u>ئے</u>

للسنشاك ألحقون روزي کي قلت جال کیجیائے نئ نئی نہمشکاریاں بارو چاول منگسٹدم منبل برستشكر صابن البيرا المائة غة غ المسيح المراق وقدت علم الحقول of Merry 2 d & marganization بازین اور تیجود پر میمیلاشت کا دیجی سیم جائث سوراكب ببوكا

## للم المحول كا المبير

جانی بوجمی دیمی بھائی! وہ تیری متوالی آ بھیں جھیل سے گری کا لی آ تھیں قطرہ قطرہ ، روسشن رومشن کیل کیل نگرال ایجی آ تھیں قدم قدم اور رسستے رستے تہذیبوں کی را بوں ہیں سایہ ساتھ دہی ہیں

سر میں ایوں ہیں ہیں سایہ سایہ ساتھ رہی ہیں اب کیوں ہیں انجان سی انکھیں مل جائے تو یو چھوں اس سے

ں جانے تو یو چوں اس سے وہ نظر سی ملتی ہیں ایسے جیسے مجھے بہواں نہ یا ہیں دیکھ کے بھی انجان نسی رہنا

د پیھنے ہی آجان فارہ صن بھیرت کا اضابہ یا بھیسیر . . . . . . . . . . . . . . . .

#### رات

داست! ممراک ولہن کی صورت ٹنگ نوبلی اورسیجیلی مرکے معیارسسنگھاں بھرکے بانگ سستاردں سے

مجمرتے مانگ ستاروں سے چلی ہوجیسے پیا کے دوار منزل منزل جلتی جائے منزل مازرل جلتی جائے

ر مرن چرک ہیں جسک تھرک تھرک اترائے پک پک چلتے چلتے جب وہ صورتے دروازے سر آئے

میں کے دروادے پر آئے پیاسے مل کر بل بل مائے روپ انوپ دکھائے

### ip date

حقیقت جب مسلّم ہو اُسے نسلیم کر لینا حقیقت سے ج م مکھیں موند لینے ہیں اُجالا کیاسمجھ باتے ؟ مگرتم نے بالآخرم ہے کو سیح جانا اِسے سب یاد رکھیں کے کے مذا ، کدورت دُور کرنا آگی کا وصب لہ بنتا

بہاروں کے نیٹے سیلنے محبت کے حسیں آپنے نئی راہیں ، نیٹے جا دیے

لم کس لالہ وگل میں نئے وعدے ہنٹے ہمال یہ وہ دستے ہیں جن ہرامن عالم کا سورا ہے ہوں دسران کر سرش میں میں اس اور اس

و اندسيرا لا كمه روشن بو العالم عمر أقالا بعد؟

الانتراكة

فطره بمث

پنگسط پنگسط ، ساغر ساغر ج پانی تیرے کتنے نام

### نی راه

رِمانے کے غم ، زندگانی کی باتیں معلم، أنجنين، درد اور اضطراب مِرَا ثَى ، حَكَايات، فرياد ، ناكے ممی تل دو تل ی پونهی سی مید . تمنأ المسسراب اليي تحوق تمت ك یں باب بن آج کی زندگی کے توييرانسي تقديريه نازميون بو كوفئ لاسشنى اكوفة حركت كونئ يات بو نندمی چیمزنئ راه پرچل پائے

0

آپ کو پہلے میں مسس سے محبّت ہوگی ہاں اسی شخص سے پھراور بھی نفرت ہوگی

ابی حالت بین مناسب بنی اظهار خلوس شخیک ہے جا بیٹے کل اپنی صرورت بروگ

کتنی باتوں کو بھے لا یاد رکھوکے جوڑو دشمنی تو نہیں ہلی سی کدورت ہوگی

انتظار اور کہ ماحول بدل جانے دوا آپ سے من چلے وگول کی قیادت ہوگ

شعر بھی کھیئے وزیروں سے بھی ملتے رہیے دیکھتے دیکھتے پھر آپ کی شہرت ہوگ

اب دہاں جلنے سے کیوں منع کریں شوق تہیں آپ کہتے ہیں تو بھر آپ کی عزیث ہوگی



يهل بهسط جب ديجها تفسيا و أيا تقسيا و أيكل ابينا الكما تقسيا

السنت رست يعول علي الله المن قلم المن المن وفا عنت

ساری دُنب گھر آ نگن متی! اُس سے بل سریوں لگتا خف

دریا ؛ دریا ؛ دهمت دهمت دهمت

وه ساعت بعن كنيا ساعت في قطره جب طوفال بنا تفيا

شوق جنون عشق سكلامت صحرا بين تجمى بجول بهلا تق

صاحب اخست بار ہیں ہم اوگ روششی کا فشار بیں ہم لوگ

ہر زمانے نے ہم کو دیکھاہے کو ہرستاہ وار ہیں ہم لوگ

رات ہم سے بیناہ مانگے ہے صبح کا اعتبار ہی ہم لوگ

آدمیت کوسپے سٹرف ہمسے حشین پروردگار ہیں ہم لوگ

کم کلا ہی رہے سیامتباد زی جیشم، زی وفار ہیں ہم لوگ

شوق ہم سے شعور فکر و نظیر آرزد سے بہار ہیں ہم اوگ 0

داقع ده جو موا تعاصب دم پس أسع چور ربا تعاصب دم دف)

ہاں اُس مورنسے بیٹ ہوں جناب آب نے یاد کیا تخت جس دم

رات بعرشهر میں بھرتا ہی رہا گھرکا رسنة تذبلا تھا نجسس وم

روشنی سی مجھے محسوس ہوئی اب کو دیکھ رہا تھا جس دم

تھے ستارے سرمز گاں روشن بس نے مکتوب انکھا تھاجس دم

اب تو دفتر کی تھکن ہے میں ہوں شوق احساس بنا تھا جسس دم

### عربول کے نام

میر اندهیرے به اُجالوں نے کمدیں ڈالیس ضع نافابلِ سنچر ہوا کرتی ہے سبزرچ تری عظمت ، تری شوکت کوسس روشنی زادوں کی بُرِنورشنچاعت کوس

# فنخ وظفرافزول

(حضرت عظی کے جذبہ سنسہادہ عظی کے نام)

فدا كاعطتين افزون ، فداكي رحمتين افزون محدمصطفے کی ہے نہایت روشنی افروں حسين ابن على فأكأ عدية مشوق مشبهادت تربلا كالمعركم اورحق سشناسي كأثمر أفزول مسيني فلسفدا وزفكركا بركك وستبيح أفزول مقابل ظلم کے فتح وظفر افزوں ضدا کی رحمتیں انسزوں غِم آیام ہیں صبیح یقتی جو نام ہے افزول خداتی مملکت ہیں آگئی کا سلسلہ افزول



وبى براہ بعظم داكل مشريك اس كا كوئ بنيں ہے صداقيں سب اسى بدقائم وہى ہے مخارك جہاں كا دہى ہے دنيا، وہى ہے مقبی دہ نورہ م روشنی ہے اصاس كے خرا ہے ہيں زندگ ہے:

مهكة جهري

لباکس ایسے کہ ماہ وانچ چیک رہے ہیں دلول بیں ایمان کے خزانے کبول پر رحمانیت کے نغے تامہ ہے :ا: «برا مہ:

تام غرفانیت کا منظر تمام فکرونظ۔ رمعظر یہ ماہِ رمضان کا اثر ہے مدیث وقرآں کا تمرہے ہری بھری شاخ شاخ موتن ہمارے ایمان کا شحب رہے عيروب ربان

اور عن کی حمایت میں قربان مجی ہوجانا اسعبدكا ماصل سے: التركم بندول كأجينا ببوكه مرنابهو النَّذِي نُوسَتِ وَدِي ، انسان كالمسلك ہو مومن کا وطیرہ ہو : اولاد کی کیا و تعب ، زر مال کی کمایستی ا اللَّهِ كَ رَسِيَّ مِن قربان حوكر تأسب درمات دمیا گاہے النڈکی رستی ہمو مضبوط ہو تخصامو گے ا ر امنی بر رضا ہو گھے! دنبا ہو کہ عقبی ہو ، محبوب فدا ہوگے اس عبید کا آتنا ہی مفہوم ہے لے لوگو! ا

راضی به رضا ربینا

### UCO

افلآل ، خاك وباد كيمنظري ولكشي المَيْلَ ارتعت في منازل كي زندگي اقال ، ظلمتول مين شعورنظير كي رُو يخ بسنة وصلول كهسكة زنداكي كي اقبال حق سشناس وحقيقت ثناس ب تهزيب فكروفن مين خردكي اسكس سيع اقبآل، فلسفى مجى يبيع، شاءر بھى، مشخص بھى رنگول كالمعشزاج عي جره بهي عكس على اقيال نصين لاله وكل كه مهكسد كا عام منحاة الست سدارية بهيد حبم اقبال حبور يم فكرى قامست بلذب دانش کی اس مدی سبت ارجد سے

#### وبأتماكاندي

وه ایسا اُبرتھا صحابیں رکنج کیج گلاب وہ ابیہا ذہن کہ دانشن بھی سے زیگوں تھیرے اصول اليسيركم دنیا مثال دہت**ی** ہے شب الم میں سِتاروں کی جگھا تی براوت ننا کے دشت میں ، نفرت کے خار زاروں مین سحری ماپ، محبت کی روشنی کا نزول وه كون تفا: وه فرنشية خصال انسان ت<u>م</u>ل

#### وحن

ير بالويف كما تها: ملكول ملكول حرشت اليسي بهز برسشهری کو اس کی زندگی کا یعل ملے کو فی کم تر مز ہواور برتری کے بیول ممکس ميداغ آرزوي لو رطب كشاكا ديكيب مبرعالم ناب بن كريمكاكم ماندنی رفصال ہو د نوالی کا منظر ہو مرے ہندوستال کا یہ مقدر ہو قیش کا راج گھر کھر ہو وطن والواببتاع تم نے بالو کا دفین کتا کیا اورا

#### نہرو

وه البيا تفاريبسير بصيركام سيع يبارتفا تو ارام جس نے کئے زندگی بھیسے حمدام وہ بے مثل رہسبنر محت كاليب كر وفالأستنا وه بخفارت رتن مساوات ' امن اور ترقی جوہم میں بہنیںہے مریاد اس ی رہمادے ولوں میں

رسطنگ سدا جاودان، مهرربال

# ١٥- الست كاستام

نشاطِ آرزو کا دن بہار آ تار کھوں ہیں جو یاد آئے خودی خہلے، تمنّا رقص فرما ہو وہ جذبے حربیت کے ، جائتی کرنوں کا موسم قریہ قریہ جبشوں دلداری فدم سے تا قدم صحن جمن مہمکے وفا کے جگمگاتے رابطے ، شمع فزوزاں ہیں وطن میں ہرطرف افعاص کی خوست و فروزاں ہو وطن میں ہرطرف افعاص کی خوست و فروزاں ہو یہی بالدِ کا سندلیسہ، یہی نہرہ کی ، جے بر کامش کی بانی جہاں فانی ، وطن بافی

#### رواداري كامتصب

كھلونے توطینے ہو اور کلیوں کو مُسلتے ہو ظرانے ہو گلا لوں کو يه کھيل اچھا نہيں تم باز اوم ! غور کرلوم میمر دوباره غور کرلو تنبسم زندكي كأغيرمهمون إثاثه سي د**نوں کو فع کرلو، زن**دگی کا راز راجاؤ فشكفنة بكامرال منزل كي حانب سي كوليے جاؤ روا داری فقروں کا جلن ہے جس سے شاہی وگھاتی سے

ير وهمنصب ہے جس کے فرق پرسب سے طری جہوریت کا تاج روشن۔

ہمارا مامن ومسلک بہاروں کا یہ ہے نگن سے

## بنس شمعول کی استارت

آرزؤں کے دریج ن سے سے جھک الکی ہے روسشنی زادون سے احوالِ وطن پرچیتی ہے

صبح کی راه پر اکس قسافلاً نو منکل سنزل حسن شت پر شکوف میک

کارخساؤں ہیں شہوں کا سنبھل کر حیبانا نئ تاریخ پھستان کا ابو کھا سبینا

مکتبوں بیں نی تنویر نظر آتی ہے اکسے نیٹے ہندی تصویر نظر آتی ہے

دل کی آواز کو تفت رہر ساتے جاؤ آرزوں کے درو ہام سیاتے جاؤ

بیس شمعول کی تمازت کو انٹارست سمجھو شوق راسس عہد کو صبحوں کی بشارت سمجھو

## دبوالي كاسترس

دىپ جلاوم دبوائی کے دیب حلاقہ يبار محبت، جعب في حاره سب کا ہو ایک ہی تغر سے پہنے ہم نگن ہونگن مگهگ عگهگ ببواجبارا رہے ندکوئی عمر کا مارا دلوالی کے دیب ملاؤ له شناوُں کے کیت سٹاؤ رنگوں کی نقدلیس کو رنگوں کی تو فیر کو مانو ربي جلاؤ دبب جلاؤ

محمارت کے رسنے والوں نے تھے کہ ایکا ہے کیے مي نتي سوغات لير أو مهكر دبوالي كابينستدنس دھرتی جاگے ، جنتا جاگے

رونی کاب

(مولانا حضرت عبدالماهد دريابا دئ حكم عظيم شخصيت كي مناب ي)

اک ایسی شخصیت ہم سے بجھے طرکر روشنی کا ، علم بھا ، انعلام کا جا دہ بنی ہے ت رانت ، فکرگون ، نهزیب و دانش رواداری ، محیت ، حق سشناسی بيسب اس شخص بي فكرو فن كا الساورة بين جنوين آ م يرها أب المجنين تابنده ركهنا س توليه لوگو! . قلم کو ا گھی کی روسشنائی میں طوبو کر حرف حق لكهو خدا نوہی کی دولت، دین وردُنیا کا قب الرہے وفا کے بھول مہمکا ڈ خرد کو آگری تخشو تومکن ہے وہ شخصیت جو اب ہم میں نہیں ہے روح کواس کی تشرار ہمنے

خرابے میں بہسار آ کے

ایک نغمه که گونجنایی رما (بيادطالت رزاقي مروم) زخم خورده ، أداسس اور للوُل روسنشني مبيع زندگ فن تھ شخصیت کا خمیر صب رو رضا نبکر جیسے افق افق مہتاب ایک نغمر کر گو سنجت ہی رہای س سبی آ فرشق ویی نغمی دنعتاً بخُد كب أحب له بي كن كالمقصدة نناك منزل كيا لجح سمجع بين إذهب رنهيين اتأ مغفسرت فداونداا

### باد زور

(داکر زورک ۱ ویں برسی کے موقع بر)

ا مالے کی اسی کستی ، اسی ار دو کے ا**یوال مل**ی رسالول مین بحالول مین نوا در شاه کارول مین أسيهم في كجه إس اندارُ دلداري سے ديكھا سے كبجهي نتجفته ببوتمء إفسانة عجد تمثأ كو کیمبی تاریخ مهروماه رقم کرنستنه کیمبی نقدو نظرمین منبهک جنجینی دمی میں کھی غلطال دکن کے ذرّہ ذرّہ سے محبّت مے نہابیت تھی : الحقول توكما الحقول عاجز قلم، زور بيال كم كم جرابی ذات سعل وا دب کافئونشاں پرج اسے اک عودِ گل تھوں 'آسے اک پریسہ تھوں اسعے تمنجبینٹر گوہر لکھوں 'حسّسن عطا لکھوں أسع م نے کچھ اس انراز دلدادی سے دیکھا سے ہ دلستان دکن کا ده معلم، عکم و دانش کا خزینه تھا وفاک سسر زمیں ہیر کو ہو اور ایسا تگیب رتھا غ**زال شهرغرل** رجان نشار اختری باد میں )

نئ غزل کی وه آواد کتنی روشن تھی وه لیحہ کتنا جوال ، تازه کار لگتا تھا غزل بین مچھلے بہر' کی لطافتوں کا شہار حسین ایسا د ھنک رنگ بانکین کھیئے وفاس رشت بہاراں بکھن چین کھیئے ستارہ ایسا آفق تا آفق جب ب رئین غزال شہر غزل رم دہا ہے آنکھوں میں غزال شہر غزل رم دہا ہے آنکھوں میں غزال کھے ایسا بھوا نم رہا ہے آنکھوں میں



او کی تھی یگدنڈی ہیہ ل كعاتى ، لوستراق سط هے رہنے، تنگ، کشا لَكُهِ، مُحْبِارُ مِي مَعِل دو مِحِلهِ ولكَ شَنْظر، رَبُّك برنگه بدن زن فیش روز نع ب کھر میگوس کے چھست ريك گھروں ميں ا لى، شُغَّا فُ معظَّرُ دوشيزائين اور ذرا طصلول کا فاموستی ، ستاها ، مرگ<u>ف ط</u> جيون جيسے ايك جيتا ہو



یہ نموسم جب بھی 'انا ہے وفا کے بھول مرتصائے سے . على بنو فى محسوس بهوتى سے ني صورين بدلي بروني المكتى بن ادنی تھکا ما ندہ ، ہُوا کے واسطے استيرات ، لؤ كا خوف يطري مونط ، الم تحقول من تمازت جسے ہم زندگی کہتے ہیں ہرٹوسم میں روشن ہے یہ موسم بھی گزر جائے گا پھرمہکے گی بگیا



میرسے سوئے ہوئے احساس کو نہت بنت جگاتی ہے: طاقاتیں، مداراتیں، وہ باتیں وہ جوال باہیں — بہت ہی خوبصورت حادثے رہ رہ کے یاد آتے رہے شب بھر گر ایسے ہیں تم آجاؤ نوتنہائی کا یہ صحدرا مہک جائے نوتنہائی کا یہ صحدرا مہک جائے عید افریک المرف کے الک ) (اینے لاکے اشرف کے لیے) آج کا جام اس <u>نتھے عیجے کے</u> نام جو سے رتبام گھر کے آنگن میں کھر اِس طرح سے کھلا مہک سے فضاعطر رنگ اورشام روشن ستناره بنی سات رنگوں کی قوس قزح بطيس روشن باوئي ك فدا! التجاہے يبي : به غنچهرسسرافراز بو سدانسسکراتا رہے، شاد و آباد ہو تصادم

نظر ماستاني نو قامت سسنا وه لره کی جسے روز میں دیکھما ہوں سرراه دفتر کو جائے ہوئے نھكن تجھول جا تا ہوں مصروف ہوتا ہوں ہوں کام ایں کر جیسے وہ توسٹبو میرے عسم کا ایک حصّہ بی ہے لئى روز سے كنگنانے سكا بون شالون میں اس کو بسانے لگا ہول نگا ہوں میں اس کو چھیا نے نگا ہوں وه کل جیب آسی ریگزر پرسطے گی تولیه چیوں گا اس سے کہ تم الیسی نظرول سے کیوں دیجیتی ہو؟

## یقیں سے گال تک

ول کے نزدیک الم تحقول ميں نوالول کی صورت کوعی ساتھ جلتا ہے میابیر نذ رنگ اور مُحکے سے کہتا ہے

تم نود غرض ہو: زرا ميري آنجون سي جمانكو

دؤر یک بین یقیس ہی یقیں ہوں

منگر دوسرا ہوں وه" تم" تو نبيس بلو  $\bigcirc$ 

اکھی گئ غــزل توسنی بولنے لگا لہجہ ہمــاری فکر کا رسس گھولنے لگا

جلتی ہونی ٔ حیات کے تیور کو دیکھ کر فن کار کا خصیال بھی پَر تولینے لگا

حب بھی نشاط عنہ سے ہوا اپنا سامنا کیکوں یہ فطرہ قطرہ اکم رولنے لگا

بیکول به قطرہ قطرہ ام روسے ما اکشخص ہے حریف ممکد نام کیا تھیں سے حریف ممکد نام کیا تھیں سے ریف میں کوئی بولنے لگا

نوسم بدل گیا که جنون کام آگیا مون ننی بهار بین دل دولنه لگا O

عاندنی رات کالمنظر دیجین ایک تصویر برابر دیجین

زندگی کتنی حسّیں انگی ہے آپ زینے سے اُنز کر دیکھیں

کتنے احباب وہاں روشن ہیں میکدہ پاکس ہے جیل کر دیکھیں

جاند آنگی میں اُتر آیا ہے آپ کہتے ہیں تو بستر دیکیں

لوگ تاریک گھروں سے نکلیں اور بھیسے اپنا مقدر دیکھیں



خزال کا خوف کچھ کم ہو گیا ہے نئ کونٹ ل پرجب عنچہ رکھلا ہے

لکے عفور نوٹرک کر سوجت ہے کہ جیسے رہے ناکل نیا ہے

ہرامانی سے کیا ملت اسے لوگو! خطا کے شہر یں سب کچھ رواہے

کئی موسم بہاں آئے گئے بھی مگر اکستخصستال بناہے

فُنا کے دشت میں کیا جانے کبسے کونی سایہ میرے پیچھے حبلا ہے

کوئی جاگے کہ سوئے کون دیکھے سمئے تو شوق بھے گا جارہاہے

اور گفتے دل بوں ہی تنہا رہی اب یہ سوچا ہے کہ اُس سے مل ہی لیں

نیرگی لکھتے رہے ہم عمسر بھر چاندنی کا لفظ اب کیسے انکھیں

دور اور نزدیک کی الج<u>صن میٹے</u> زندگی کرنے کا فن جو سکھ لیس

اب تو کیراننظ کھلا ہے جے کا کتنی روستن ہوگئی ہیں محف ایس

شوق صاحب شاعری میں احت یاط شہر میں بھیلی ہوئی ہیں سازست بیں •• • • •

زُلف کھولے ہوئے تم بام بہ آیا مذکرو حصن کا ابنے سرِشام تماث مذکرو

پھر ملاقات کی طہرے تو بتا دیں سب کچھ وہ جو اک بات ہے اُس بات کاجریا مذکرد

فضل گُلُ آئی ہے فہکس گے نمنا کے گاب ارزو کی کسی طبیعی کو علیجے وہ مذکرو

منصفی شرط اگر سے توسیخن بادر کھو تم کسی شخص کوئی بات یہ ٹوکا ند کرد

عشق فین می بی می شوق در اقعط طلع او فن کی تقدلیس به حرف انجه کا ایسانه کرو

مرا نہمیں ہے مگر دیسے مرگیا ہے وہ خود اپنی ذات کے اندا کر گیا ہے وہ

جمن جمین اُسے ڈھوٹڈا کئے کہیں نہ مِلا بہار بن کے اُٹھا تھا کدھر گیا ہے وہ

بہت دِنول سے وہ آیا ، مِلا مذ خط مکھّا نہ جانے کیسا ہے ہیں جر بِسرگیا ہے وہ

عیب خص ہے ہنتا ہے اور مذرونا ہے جو نام لے کے بیکارا تو در گیا ہے وہ

ا کے تو کب کے میں اپنا جکا ہوں ایر ہوں اگرچہ ان محصہ بجیا سر مرز رکیا ہے وہ

اب کے غزل فروغ شب وروز کا ہے نام ہاتھوں میں زندگی کے چھلکنے لگا ہے جام

باریک راستون پر مبلائے گئے جیراغ بول بھی لیا ہے ہم نے اندھیروں سے انتظام

اور زندگی مربین کی صورت تھی کل تلک اب دبیجھٹے فنعور بہارال ہے سٹ د کام

وہ کیفیت کرجس کا کوئی نام ہی نہیں فی کی نہیں فیکے سے لے لیا تھا کسی نے انتہارا نام

جب ذِکر اُن کے عارض ولب کا چلاہے شوق مہتاب ضو فشاں ہے ستارہ بکف ہے شام

رات باقی سے ابھی کروسے بدل خواب کی بے کیف وادی سے نکل

راه مین مرکت بنین سنتیواترا جانب ِمنزل یوننی برطفنا ہی جل

آج ہی کرلے جو کرنا ہے بچھے کیا بھروسہ زندگی ہوگی بھی نمل

زندگی کی ربگزر فیرخسار ہے گرنے والے عورین کھا کرسنبھل

ہر کوئی ممکن ہے ، نامکن نہیں شوق سٹ عربے ، ارا دوں بیں آئل



گل بدامال ہے ہمارا موسم ارزؤں کا حبزیرہ موسم

اک نیا نام تھاہے ہمنے ظلمتوں میں سے

باب در باب اُحبالا أفرول ردشینون کا صحیف موسم

نفہ کی حسد سے سوالگئ ہے پہلے ایسا نہ تھا اپنا موسلم

نی کرنوں یہ ہو شحدید اگر طننز ف رائے گا کا لا ہوسے

كوئى غنچر مذ<u>جلے گلشن بين</u> شوق ايسا ہو سسمانا موسم

آدی اب کہاں آدمی ' اِ ن د نوں زندگی اب کہاں زندگی ُ اِن د نوں

وہ مرّوّت ، محبت کے دن کیا ہوئے سا دگی جھی کہاں سادگی ، ان و نول

روشنی کی ضرورت توہم سب کو ہیے روشنی اب کہاں روسشن ٔ إن دنوں

یول بظاہر توسکتے ہیں اخلاص سعے دوستی اب کہاں دوستی ٔ اِن دنوں

وقت اور مصلحت کے نقاضوں کے بہج دشمنی جمی کہاں دشمنی اوں دِنوں

وہ نو اک عالم شوق سے جار سو شاعری بھی کہاں شاعری کون دنوں

زخوں کو بھول جاؤ کہ موسیٹن ہے انیں نئی سے ناؤ کہ موسیٹن ہے

ساز طرب ہے گیت بھڑا ہے تو ہم دمو! ہر عم کو بھول جاؤ کہ مؤسم سین ہے

نفائہ حیات کو صب بین گول دو مہد میں اسلام الحاد کے میں الحاد کے موسم میں الحاد کی موسم میں ہے

رُت بھیگنے جل ہے، فضا نغمہ بارہے کھی تم بھی گنگناؤ کر مؤسم سین ہے

اب برنم آرز و من حیدرافال به برطرف محراب و در سجاد کر موسم سین به

اردو زبان ہے ایک دبستان کھیلا ہوا مومن غزل سسناؤ کہ موسم سین ہے

ہم نے سب سے یہ کہا ہے لوگو ا ارزو مشین ادا ہے لوگو! کوئی رنجور مذ رہنے پائے صرف اتنی ہی و عاہدے لوگو!

ہوسکے تو اُسے آباد کرو کیا حسین شہر گٹا ہے لوگوا نرین اس مین جزا مدکرا

رز سزاہے رز جزاہے کوئی کیسی نہذیب و فاسمے لوگوا

سیق صاحب کی غسزل کا انداز عصرِ حاضر کی نوا ہے کو کو!



دن کچھ اِس طرح بسراب کے ہوا رائٹ افسانہ مسٹائے جیسے

دشت احماس کہ لرزاں لرزاں رقص مہتاب بیں سامے جیسے

پھر میکنے لگا نوابوں کا گگن پھر کوئی یاد ستائے جیسے

بر میں ہے۔ اُن کی ہم مکھول بین وفا کی خوشبو کوئی شخہ رہر جیسپ

اب کچھ ایساہے دکن میں اے شوق لوگ طفتہ بیں پرائے جیسے  $\bigcirc$ 

اس جھری بھیر میں تنہاسا کھرا ہوں کب سے راہ اک شوخ کی میں دیجورہا ہوں کب سے

اب کہیں زیست کے آ نار نظیر آئے ہیں ایجھتے ہونٹوں یہ صداقت کی دعا ہوں کی سے

میری اُواز شنو ، مسبرا تنکم مسجعو! دور کے شہر بین صحراکی صدا اہوں کبسے

باز ا جاؤجف سے تو گلستال مبکد! بن تہارے ہی لئے حرف وفا ہوں کبسد

لاکھ مالات نے ما ہا کہ ہنا دے مجھ کو پھر بھی مالات نے آگے ہی رہا ہوں کبسے

ملنے کس کی بھی اسے بھے آ ندھی اک ون شوق کی بنم میں جلت توریا ہوں کبسے